كيا حضرت على

الے نے ک

مالت مي نماز

برهای ؟



<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وعترته الطاهرين، ومووا المورين، والسلام على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

# حضرت علی پر نثر اب نوشی کا انہام کیا حضرت علی نے نشے کی حالت میں نماز بڑھائی ؟

تحرير: سيد ابو هشام نحفي

ترتیب: علی ناصر

Facebook:

www.facebook.com/asnaashar12

Telegram: t.me/asnaashar12



Wordpress:

www.asnaashar.wordpress.com

Archive

https://archive.org/details/@alinasir12

نشر و اشاعت : تحفظ عقائد تشبع ٹیم

نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کی حیات طبیبه میں ہی منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اہل بیت علیم السلام کے ساتھ رویہ اچھا Page | 2 نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شہادت کے بعد تو نفاق کی جگہ کفر نے لے لی چنانجہ منافقین نے اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ سلام کے ساتھ کیا وہ بیان سے باہر ہے بات یہاں تک پہنچ گی کہ ممبروں سے اہل بیت علیم السلام کو گالیاں دی جانے لگیں کیا کہا جانے جس منبر پر نبی كريم صلى الله عليه وآله وسلم اميرالمومنين عليه السلام كے فضائل بيان كرتے تھے اسی منبر پر بیٹے کر امیرالمومنین علیہ السلام کو گالیاں دی جانے لگیں اور جب ان حرام کاموں سے دل ٹھنڈا نہ ہوا تو کردار کشی کے لیے اہل بیت علیم السلام کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے جھوٹی روایات گڑھ وائ کیٹیں انہیں جھوٹی و باطل روایتوں میں سے ایک امیرالمومنین علیہ السلام کی طرف منسوب شراب نوشی کی جھوئی تہمت مبھی ہے جسے منافقین بار بار بیان کر کے اینی باطنی خباثت و یلیدی کو آشکار کرتے ہیں چنانچہ ابن تیمیہ نے اسی باطل

Page | 3

روایت کو امیرالمومنین علیہ السلام کے مرتبہ کو کم کرنے کے لیے حجت بنایا لکھتا ہے:

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ} [سُورَةُ الْأَحْزَابِ: 23]. وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي عَلِيِّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: 43] لَمَّا صَلَّى فَقَرَأَ وَخَلَطَ

اور لبے شک اللہ تعالٰی نے علی (علیہ السلام) کے بارے میں نازل کی:
الیے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو، تو نماز کے قریب مھی نہ جاؤ جب
تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو" جبکہ انہوں نے نماز پڑھی اور اس کی قراءت
میں خلط کر دیا۔

# منهاج السنة ج 4 ص65

http://lib.efatwa.ir/44445/7/237/%D8%A3%D9%8E%D9 %86%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%84%D9%8E www.facebook.com/asnaashar12 www.asnaashar.wordpress.com archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

اسی طرح چند سال قبل ڈاکٹر اسرار احمد نامی منافق نے مبھی واصل جہنم ہونے سے چند روز قبل ایسی ہی بات کی تھی ، دور حاضر کا ایک اور منافق Page | 4 محمد عبد الحفيظ اسلامي كا ايك مضمون روز نامه صحافت لكھنٹو میں 20 مئ 2021 کو شائع ہوا جس میں اس نے اسی ناروا جھوٹ کو امیرالمومنین علیہ السلام سے منسوب کیا۔



### مولا نامحدعبدالحفظ اسلامي

فۇن نېر 9849099228 ترجماني: العالوكول جوالهان لاع جورجب تم فشكى حالت من موقو تماز كقريب نه جاؤ نمازال وقت يزهني حائة جبتم جانو كه كيا كهدب بو-

اورای طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز ك قريب ندجاؤجب تك كمسل ندكراد، الايدكدوات التاسي كزرت بو-

اورجهى ايها وكرتم بارر بإسفريس بورياتم بس ے کوئی فخص رفع حاجت کرے آئے ، یاتم نے عورتوں ہے کس کیا ہو،اور پھریانی نہ ملے تو یاک ائی سے کام اواور اس سے استے چروں اور باتھوں رمسح كراو، ب ظل الله زي ع كام لين والا اور بخض فرمانے والا ب(سورة التماء ميت 43)

فسطسيرت انصسائسي اور الهسي تعليمات: البي ونوى تعليمات كابير خصوصیت ہے کہ وہ فطرت انسانی کے مین مطابق بي يعنى ان تعليمات مين كوئى بات اليي نبين يائي جاتي جوخلاف فطرت ہو۔

بندوں برکوئی ایماوزن نیس ڈالتے جواس کے ملط کردی اس پر بیآ بت اتری-بندے ندافھا علقے مول۔

الله جارك تعالى (بشول سارى كا كات) التن جريركي أيك اورروايت من بصرت على واقف ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کی روایت میں مردی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن کے بعد بوقض بھی اس پر ایک کہتا ہے ووائل طرح پڑ حا تھل تیا آتھا الگافیزون آعبلہ ما جسابت کے حالت حدیث کی حالت سفر میں جواور جنابت الآق جوجائے تو ایمان کہاتا ہے اور ایمان لائے کے بعد آدئ پر تعبدون و اُنتُم عابدون ما اُعبد اُنا دوشنی میں يَج شرائط واجب بومات من جيجم المال عابد مَّا عَبَدتُم لَكُم دِينُكُم وَلِي دِينِ. صالحہ کے نام ہے جانتے ہیں کیون اس میں بھی کی لیا تیات نازل ہوئی اوراس حالت میں نماز عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ وائت ورج ویل نقل کی جائز ہے۔ بیدائے صفرت ملی ابن عبال معید جیراز حسن بھری اور متعدد انکہ کی رائے ہے کہ يبلانمبرجوآ تا بيدوه بي نمازيز هنانمازي تم كرناب يزهناحرام كرديا كيا- (حواله بقيرائن كثيرياره جاتي بين-

### نشے کی حالت اور نماز

اس سلسلہ بین محم خداوندی موریا ہے کہ الله کے کلام میں تدریح اے ایمان والوائم فشے کی حالت میں نماز کے قريب نه جاءُ اور نماز حميس اليي حالت مي كرتم ائي زبان ے كونے كلمات ادا كررے ہو۔ جب بی تھم آیا تو لوگوں نے نشر کرنے کے اوقات مقرر كرك تق يبال يه بات اليمي فرمادية كدآن عراب حرام كردي كي-طرح ذبن نشين رشي عاسة كديد يتكم (شراب عرام قرارد ع جانے علی کاے)

نماز راحی اما خشی می التها و با التها و بات كرتم به جانو كه كيا كبدر به دوران عمر كا منى ك نطف سيسل داجب دوجاتا ب-

الكَافِرُونَ أَعبُدُ مَا تَعبُدُونَ أَنتُم معاشر عيرايا الربوا كدلوك اوقات نماز

يآيت نازل جوئي۔ 126ء (مولانا محد هيم الدين)

معلق يون تحريفرمات بين:

صاحب نےشراب بی اور حضرت عبدالرحن ثماز میں آواز شائی دی کہشراب حرام ہوگئی ہے، وو اس سلسکہ میں مولانا سید ابوالاعلی مودودی علیہ مجامعت لیاہے۔

يجم جلداول سني 32 تا33)

ے استعال کی جاتی تھی اور لوگ اس کے عادی

(حواله كنزالا يمان صفحه و 2 1 معاشيه آ كمل نشه بندي كالحكم الله تبارك تعالى كى سيخسل واجب بوتا ب طرف ے آئیااورلوگ فوری طور پرشراب یے

علامدائن كثيراس آيت كي شان نزول عدك كيداس وقت الل ايمان كيلول عدام شأفي، امام احداد رامام اكل (اورامام ين كيابية الم في كيابية اس بیات ہوگی تھی کہ ادھرشراب کے حرام ہونے ابوطنیفہ بھی ای مسلک پر کاریند میں (جامع کے ظاہری معنی توبہ بتاتے ہیں کہ تم عورتوں کے "ابن جرير كي روايت من ب كدهنرت كاعلم موا ادهر مركول كليول ش شراب بهادي ترفدي) آيت مبارك من "إلّا عساب دي قريب كي بوياتم في ووق في جوانون وجوانو-على، هنرت عبدالرطن أور تيسرے ايك اور مستحى بمى في بيالدا شاياى تھاكداس كانوں منبيل "الايكدراست كرزتے ہوآيا ہے۔

یانی میسر ندود یاتم میں ہے کوئی پیشاب یا خاتے یبال یرسی اور ندی کے فرق کو جانا بھی سے فار فی بوکر آئے یا مجرتم میں سے کوئی عَسابدونَ مَسا أعبَدُ وَلا أَنَّا عَسابدمًا ﴿ وَهُانَ يَ ووران فِ وَقُ فَ اجْتَاب رَفْ مَروري عِنْ الرعمل كرف كيك آساني مو عورون علم كيا مواورياني ند لي والكي عَبُ مَتُمةً يرْهِ ﷺ ورونوں جگہ لازک کردیا کے اس ارے کہ کہیں نشر کی حالت میں نماز کا حضرت علی منی اللہ عندے دوایت بے فرمایا کہ صورت میں منی ہے کام او بیخی تیم کرلو میہاں پر اورنشد می خبرت ہوتی اور منتی فاسد ہوسے ان پر وقت آجائے اور تم ہوجائے۔ بب لوگ جزوی میں نے رسول اکر صلی اندمایہ دکتم نے ذی کا یہ بات تحویرا انتواج طلب بے فرمایا "اُو نشه بندی پر اپنے نئس کو قابو میں کرلیے تو گھر سمتم ہو چھاتو آپ نے فرمایاندی ہے دخوادر شی النساء "جس کا ترجہ شخ البند صفرت مولانامحود الحن صاحب في يون كيا عي الاياس مح مو متعدد سحابہ کرام اور تابعین کا یمی قول عورتوں کے۔اورمولانامودودی نے اس کا ترجمہ

Page | 5

کین علامہ ابن کثیر نے اس سے مراد

بعض مخصوص حالات میں قیمم کی اجازت: حیا كرضمون كة غاز من تحريا كياك الله تعالى اين بندوں را تابى بوجودالتے بي جناك اسك بندےا شامکیں۔ای طرح بعض مخصوص حالات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کوا عمال کی ادا نیکی میں کچھزی دینا جاستے ہیں یعنی اللہ تبارک تعالی امل ایمان ہے کوئی ایسامطالیہ بیں فرباتے جس کا پورا کرناان کیلئے محال ہو فربایا جاریا ہے۔اے میرے بیارے بندوا گرتم بھی تیار ہوجاؤاور وضوکرنے سے بلاکت یاموض میں اضافہ ہونے کا خطرولائق ہوجائے اِتم بھی سفر میں ہواور یانی میسرنہ ہویاتم میں ہے کوئی پیشاب یاخانے ہے فارغ ہورآئے یا گھرتم میں ہے کوئی عورت کے سے کام لویعنی تیم کرلو یہاں پر یہ بات تھوڑا انشریح طلب ہے فرمایا'' ایکسٹھ البُساء''جس کا تر جہ شخ البند حضرت مولا نامحوداکسن صاحبؓ نے یوں کیا ہے'' بایاس گئے ہوعورتوں کے۔اور مولانا مودودیؓ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے'' یاتم نے عورتوں ہے کمس کیا ہو''اس کے ظاہری معنی تو پہ بتاتے ہیں کہ تم عورتوں کے قبو او معراق کو چھوا ہو۔

> ووری بات سے کہ اللہ تارک تعالی اینے میں امام بنائے سے اور قرآن کی قراءت خلط اس اللہ کے تیک بندے نے اس بیالد کو تیکیک الرحمد نے فتبا وملسرین کی آرا کو تیجیک ابوداؤد اور تبائی ش بھی ہے روایت ب حالت جنابت اور نماز

ان انوں کا خالتی ہے اس طرح رواجے بندوں نے امامت کی اورجس طرح پڑھتا جاتھا نہ کے ذریعہ و با جارہا ہے کہ جنابت کی حالت میں اللہ پر کئری کام کیلئے محبوبیش گزرتا ہو۔ ای رائے اورمباشرے کامفنی بندا کا ہے۔ کی کروریوں اور مجبوریوں ہے اچھی طرح پراہ سکھائ پریہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک نماز کے قریب نہ جاؤجب تک کوشل نہ کراو۔ جس طرح عقيد \_ كى يا كى كے بغيرايمان اورابرا بيم تخي وغير وحفرات في اختيار كيا ہے۔ كرام رضى الله عنداورائد حضرات كے حوالوں تعلیمات بندگی رب کی وقوت و چی میں پھراس محوف رضی الله عند نے امامت کرائی اور اس خیس ای طرح بدن کی یا ک کے افیر ناز نیس ۔ دوسرا گروہ اس سے سفر مراد لیا ہے بھنی اگرآ دی کے ساتھ اس کی گئر سے کا اس کے اللہ کے کہ۔

حضرت عائشه رضى الله عنها يدوايت فرمائي ب-ہے جب دوشرمگا ہیں باہم مل جائیں تو عشل (حوار جنوبیم اقرآن جلدول سفی 355 حاشیہ 68) نے اعتبار کیا ہے۔ آیت مبارک کے اس فقرے کا بغور مطالعہ واجب ووباتا ہے میں اور رسول اللہ ہم بر بعض صخصصوص حالات میں كن عاد عدا عن يات آدال بك عوت فرايم دولول مل كرت - الراب ين تيم كى اجازت یر هنی جائے جب کرتم کواس بات کا ہوش رہے اللہ رب العزت اپنے فیعلوں میں قدرت کو مقدم صفرت ابو ہر یروہ عبداللہ بن عمر اور رافع بن ر كهتة بين يعنى الله تعالى الرحياج تواسى وقت في خدت كرمنى الله عند ي محى روايات فد كور بين ... كريم سلى الله عليه وللم يحقب اطهر بريقكم نازل حواله جامع ترندى جلداول ابواب الطباره بين جتنا كداس ك بندا الهامكين . سني 124 تا 125 (مترجم مولانا محمر صديق

حضرت عبدارهن بن عوف نے ایک انسان کے علی برگرال گزرہ ہے۔ ای لئے پرچھوایک او کرکرا مناسب معلم ہوتا ہے مثال کرخ ان کیلئے محال ہو۔ فریایا جارہا ہے۔ اے کیلئے انہیں نیا وشوکرنا ہوگا لیکن اگر جذبات بھاجت سحابہ کی ووٹ کی اس میں کھانے کے سعرف اتنا تھم ہوا کہ اے ایمان والو نشے کی جب مروفورت سے تبح کرے تو دونوں چٹسل میرے بیارے بندو اگرتم بھی بیار ہوجاؤ اور شہوانی کے بغیر ایک کا جم ووسرے سے کمس بعدر اب بیش کی گئی، بعضوں نے بی کیوکد اس حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اور یہ بھی واجب ہوجائے گا اگر چد انزال نہ ہو۔ حضرت و خوکر نے سے بلاک یا مرض میں اشافیہ و نے ہوجائے اس میں کوکی مضا کتا تیس

دیااوراے ایے لیوں تک بھی جانے نددیا۔

دوسری چن یه که عرب می شراب کشرت سعیدی بزاردی)

وقت تک شراب حرام نه بوقی تقی، چرمغرب کی فرمایا گیا که نماز حمیس ایس حالت میں برحق این عباس رضی الله عندے مروی باحثام میں کا خطرو لائق بوجائے یاتم بھی سفر میں بواور

لینی صرف مورتوں ہے قریب ہونے ہے میں یون تحریر کیا ہے افتہا ، اور مضرین میں ۔ انسل واجب نیس ہوتا گر جماع کرنے سے ا کی گروہ نے اس آیت کا مفہوم ہے تھا ہے کہ واجب ہوجاتا ہے کین اللہ تعالیٰ یہاں پر انکستم نمازی معلق ایک دومراحکم اس آیت جنابت کی حالت میں مجد میں ند جانا جائے جوفر مایا ہے ایک کنایہ کیا ہے۔وراصل کس مس مولانا مودودي رحمة الله عليد في صحاب كوعبدالله بن مسعود ،انس بن ما لك بحسن بصري

"اس امر میں اختلاف ہے کہ اس یعنی تیم کیاجاسکتا بربامسجد کامعاملہ تواس گردو کی مجھونے سے کیا مراد ب۔ حضرت علی ماہن ال سلسله بين تمام امت كي مال هفرت المائين من جنبي كے لئے وشوكر كے منجد بين بيشنا عباس"، ابوموى اشعري الى اين كعب "معيد بن ین جیز اور بعض دوسرے حضرات نے افتیار اس سے مرادم باشرت ہاورای دائے کواہام ابوطنيفداوران كاسحاب اورامام سفيان تورى

بخلاف ال ك حضرت عبدالله بن مسعود ا اورعبداللدا بن عمر كي رائ باوريعض روايات جیدا کہ مضمون کے آغاز میں تحرید کردیا گیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مرا ابن خطاب کی کداللہ تعالی اپنے بندوں پر اتنائی ہو جو ڈالتے مجمی یکی رائے ہے کداس سے مراد چھوٹا یا ہاتھ لگانا ہے اور اس رائے کوامام شافعی نے اختیار کیا ای طرح بعض مخصوص حالات میں اللہ ہے۔ بعض اللہ نے اللہ علی بھی افتار کیا تعالی اے بندوں کو اعمال کی اوا کی میں کچھ ہے مثلاً امام مالک کی رائے ہے کہ اگر عورت یا علادوازی محسل واجب ہوجانے کی اور کئ فری دیناجاج ہیں یعنی اللہ جارک تعالی اہل مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ (حواله بنتيم القرآن)

ان شاءاللہ اس مضمون میں ان تمام جھوٹی روایات کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا جن پر تکیہ کرتے ہوئے یہ منافقین اس جھوٹ کو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں.

ترمذی نے ابو عبرالرحمن سلمی سے روایت کی ہے:

- حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَوَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْن هِشَامِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ الرَّارِيِّ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الحَمْرِ، فَأَخَذَتِ الحَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} وَخَنُ نَعْبُدُ مَا قَعْبُدُونَ } وَغَنْ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ } وَنَعْنَ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لاَ أَيْبُهُ اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةُ وَالْتُهُ مُنْ مُكَارَى حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ }.

علی بن ابی طالب (علیما السلام) کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، پھر ہمیں بلا کر کھلایا اور شراب پلائی۔ شراب نے Page | 7 ہماری عقلیں ماؤف کر دیں، اور اسی دوران نماز کا وقت آگیا، تو لوگوں نے مجھے (امامت کے لیے) آگے بڑھا دیا، میں نے برٹھا «قل یا أیہا الكافرون لا أعبر ما تعبرون و كن نعبر ما تعبرون » "اك نبى! كه د يجيئے: كافرو! جن كى تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں جہنیں تم پوجتے ہو"، تو اللہ تعالیٰ نے آیت «یا أیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» "اك ايان والو! جب تم نشے میں مست ہو، تو نماز کے قریب مجھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو ستمجھنے نہ لگو" (النساء: 43)

سنن ترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5. باب وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ، حديث 3026

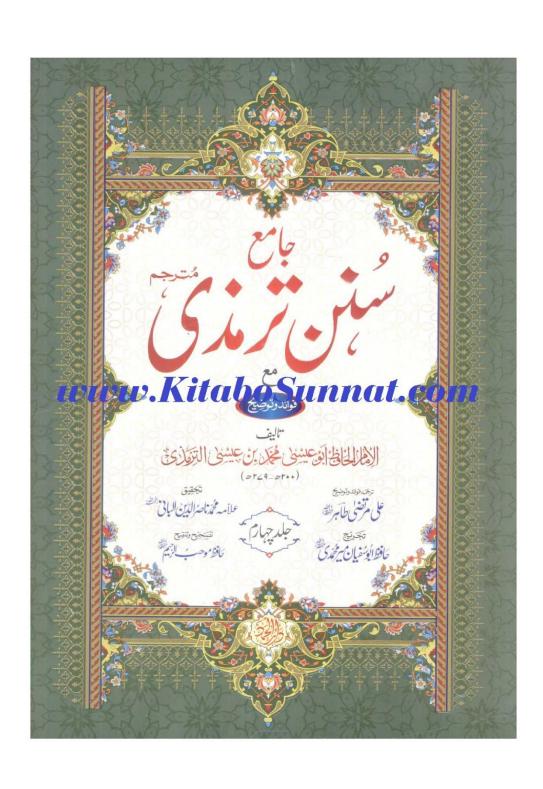

شَهِيدًا﴾ قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَى النَّبِي عَنْ مِن النَّبِي عَنْ مِن النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّبِي عَن النَّبِي عَن النَّهِ عَنْ النَّهِ عَن النَّهِ عَنْ النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَلْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهِ عَلْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلْ النَّهِ عَلْ النَّهُ عَلْمُ النَّهُ عَلْمُ عَلْ النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ النَّهُ عَلْمُ عَلْمُ النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَ دیکھا کہ نی سے آنے اور کی دونوں آنکھوں سے آنسو 🗣 حاری تَهُمُلان .

توضيح: .... • هَمُل: آنوبها، هَمَلَتِ الْعَيْنُ هَمْلا وَهُمُلانًا وَهُمُولًا ، آنكه ت آنووهلك كربهنا، آنسوؤل كي جيم ي لكنا، ديكھتے القاموں الوحيد، ص: 1780\_

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے میں: بیر حدیث ابوالاحوص کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ملکی فاصل

3026 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً بْن هِشَامٍ . حَدَّثَنَا عَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي ....

سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ .

عَنْ عَلِي بُن أَسِي طَالِب قَالَ: صَنَعَ لَنَا سِيّدناعلى بن الى طالب بن ثين بيان كرتے بيل كه عبدالرحل بن عَبْدُ السَّرَ حُمْن بْسنُ عَوْفِ طَعَامًا فَدَعَانًا عوف فِي الله على عارب ليه كمانا بنايا بجر بمين وعوت وي اور وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا جميس شراب بهي يالى توشراب في مارے اوير اثر كر ديا اور وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: قُلْ مَاز كا وقت بوا تو انعول نے مجمع آ م كر ديا من نے ير ها: يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ آبِ كافرول سے كبدد يج من اس كى عبادت كى نبيس كرول كا نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى جس كاتم عبادت كرتے بواور بم اى كى عبادت كرتے بين جس ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ كَتْم عبادت كرت مو، كت بين يحرالله تعالى في يآيت نازل فرما دی: "اے ایمان والو! جبتم فشے میں مت ہونماز کے قريب بھی نہ جاؤ جب تک اپنی بات کو سجھنے نہ لگو۔" ( آیت: 43)

www.KitaboSunnat.com

**وضاحت**:.....امام ترندی فرماتے ہیں: پیاحدیث حسن نریب ہے۔

3027 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيٰرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ … أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ سِينا عبدالله بن زبير بن من بيان كرت بين كرافسار في ايك الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ آدى نير بناتَذ كساته حره كي إنى والى كهال مين جمكراكيا

الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: جس سے وہ تھجوروں کو سراب کرتے تھے۔ انصاری کینے لگا: سَرَح الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبِي عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا إِنْ كُو كُرْرِنْ دو، ليكن زبير ن الكار كرديا- پير وه

(3026) صحيح: أخرجه ابو داؤد: 3671 والحاكم: 7307/2 وعبد بن حميد: 82 والبزار: 598.

(3027) صحيح تخ تخ يك ليحديث نمبر: 1363 ملاحظة فرماكس

Page | 10

طبری نے اس روابت کو حماد کے ذریعہ عطاء سے اور اس نے ابو عبرالرحمن سے روابت کیا:

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ: ثنا الْحُجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ , صَنَعَ طَعَامًا وَشَرَابًا , فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا , فَقَدَّمُوا عَلِيًّا يُصلِي بِهِمُ الْمَغْرِبَ, فَقَرَأَ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ , وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ , وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ , لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] تفسير الطبرى ج 8 ص 376

https://islamweb.net/ar/library/index.php?
page=bookcontents&flag=1&bk no=50&ID
=1270

Page | 11

ابو داؤد نے مجھی ابو عبدالرحمن سے ترمذی کے متن کے خلاف الفاظ سے روایت کیا:

3671 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَام: " أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلَيْهِ السَّلَام: " أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلَيْهِ السَّلَام: " أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلْيُهِ السَّلَام: " أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلْهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَأَمَّهُمْ عَلِيٌ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَخَلَطَ فِيهَا، فَنَزَلَتْ {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] " سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] "

علی بن ابی طالب (علیما السلام) کہتے ہیں کہ انہیں اور عبدالرحمن بن عوف کو ایک انصاری نے بلایا اور انہیں شراب پلائی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی چھر علی (علیہ السلام) نے مغرب پڑھائی اور سورة «قل یا أیها الکافرون» کی تلاوت کی اور اس میں کچھ خلط ملط کر دیا تو آبت:

«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» "فشے كى حالت ميں نماز كے قربب تك مت جاؤيهاں تك كه تم سمجھنے لكو جو تم يرهو" نازل ہوئى۔

سنن ابي داود، كِتَاب الْأَشْرِبَةِ، 1. باب فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، حديث 3671

https://al-maktaba.org/book/33759/5081

امیرالمومنین علیہ السلام کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے والا فقط ایک شخص ہے ابو عبدالرحمن سلمی یوں تو علماء اہل سینت نے اس کی بہت تعریف کی ہے مگر یہ شخص پکا منافق تھا جسکی چند مثال ملاحظہ فرمائیں: ابو عبدالرحمن پکا عثمانی، دشمن امیرالمومنین علیہ السلام تھا،آپ سے عداوت رکھتا تھا اور آپ کی تنقیص کرتا تھا۔

# بخاری اپنی صحیح میں لکھتا ہے:

3081 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا الْهِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا الْهُ الْمُ الْمُورَةُ مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَكَانَ عَلَوِيًّا - إِنِي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ،

سعد بن عبیرہ نے ابی عبدالرحمٰن (سے روایت کیا) اور وہ عثمانی تھا ،اس نے عطیہ سے کہا جو علوی تھے ، کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیرے صاحب (علی علیہ السلام) کو کس چیز سے نون بہانے پر جرات ہوئی۔ صحیح البخاری، کِتَابِ الجِّهَادِ وَالسِّیرِ، 195. بَابُ إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ صحیح البخاری، کِتَابِ الجِّهَادِ وَالسِّیرِ، 195. بَابُ إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ النَّظُرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجُريدِهِنَّ، حدیث 3081

/https://sounah.com/hadith/2837

https://www.urdupoint.com/islam/hadees-detail/sahihbukhari/hadees-no-28217.html

نیز لکھتا ہے:

6939 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْن، الْمُعاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْن، عَنْ فُلَانٍ، قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن، وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِجِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، الوعبدالرحمٰن اور حیان بن عطیہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابوعبدالرحمٰن نے حبان سے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تیرا ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گیا ہے۔ اس کا اشارہ علی رضی اللہ عینہ کی طرف تھا اس پر حبان نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے، تیرا باب نہیں (ابو عبرالرحمن کو ناساز کہا) صحيح البخاري، كِتَابِ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِمِمْ، 9. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأُوِّلِينَ، حديث 6939

https://al-maktaba.org/book/33757/11598

https://www.urdupoint.com/islam/hadees-detail/sahih-bukhari/hadees-no-33825.html

طبری با سند صحیح عطاء سے روابت کرتا ہے:

حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء قال قال رجل لابي عبد المواهوة الرحمن أنشدك الله متى أبغضت عليا عليه السلام أليس حين قسم قسما بالكوفة فلم يعطك ولا أهل قال أما إذ نشدتني الله فنعم

عطاء نے کہا کہ ایک شخص نے ابو عبدالرحمن سے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں یہ بتا تو کب سے علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، کیا جب سے ہی جبکہ (علی علیہ السلام نے) کوفہ میں مال تقسیم کیا اور تجھے اور سے ہی جبکہ (الله علیہ السلام نے) کوفہ میں مال تقسیم کیا اور تجھے اور تیرے گھر والوں کو کچھ نہیں دیا، (تو عبدالرحمن نے) کہا اگر تو مجھکو اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہی ہے تو ہاں

المنتخب من ذيل المذيل ص 147

https://al-maktaba.org/book/1133/148

Page | 16

لفظ (عثمانی ) کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو معاویہ کے ہامی اور دشمن امیرالمومنین ہوتے ہیں:

• ابن عساکر نے شیبان بن مخرم کے متعلق میمون کا قول نقل کیا:
عن میمون عن شیبان بن مخرم قال وکان عثمانیا یبغض علیا
میمون نے کہا شیبان بن مخرم عثمانی تھا امیرالمومنین حضرت علی علیہ
السلام سے بغض رکھتا تھا۔

تاریخ دمشق ج 14 ص 221

http://islamport.com/d/1/trj/1/111/2277.h tml

عبراللہ بن شقیق کے متعلق ابن حجر نے ابن معین کا قول نقل کیا:
 بخ م 4 − عبد الله" بن شقیق العقیلی أبو عبد الرحمن

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة وكان عثمانيا يبغض عليا

وہ عثمانی تھا امیرالمومنین علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا عثمانی تھا دیب التھذیب ج 5 ص 254

https://al-maktaba.org/book/3310/2313

• زہبی صحابی معاویہ بن صریح کے حالات میں لکھتا ہے: معاویة بن حدیج ، وکان من أسب الناس لعلي،قلت : کان هذا

عثمانيا \_

معاویہ بن حریج وہ حضرت علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ گالیاں دینے والا تھا، میں (ذہبی) کہتا ہوں وہ عثمانی تھا۔

سير أعلام النبلاء ج 3 ص39

https://islamweb.net/ar/library/index.php?
page=bookcontents&idfrom=277&idto=277
&bk no=60&ID=237

بلکہ یہ وہ بدبخت افراد تھے جو امیرالمومنین علیہ السلام کی ہر فضیلت کے منکر تھے ،بطور مثال ابو حصین کو پیش کرتے ہیں:

ابو حصین عثان بن عاصم صحاح ست کا راوی ہے اس بربخت نے حدیث غریر جوکہ فوق متواتر ہے اس پر اعتراض کیا تھا ابوبکر عیاش نے کہا میں نے ابو حصین سے سنا کہ ہم نے حدیث من کنت مولاہ نہیں سی تھی یہاں تک کہ ابو اسحاق نے خراسان سے آکر چلانا شروع کیا جس پر ذہبی نے ابو حصین کو رد کیا لکھتا ہے میں (ذہبی) کہتا ہوں حدیث (غریر) بغیر شک کے ثابت ہے مگر ابو حصین عثانی ہے ۔

أبو حصين (ع) عثمان بن عاصم بن حصين ، وقيل: بدل حصين زيد بن كثير ، الإمام الحافظ الأسدي الكوفي ، روى أبو معاوية ، عن الأعمش قال: أبو حصين يسمع مني ثم يذهب فيرويه. يحيى بن آدم ، عن أبي بكر بن عياش ، سمعت أبا حصين قال: ما سمعنا بحديث من كنت مولاه حتى جاء هذا من خراسان ، فنعق به يعني: أبا إسحاق ،

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archive<u>https://archive.org/details/@ali\_nasir12</u> Telegram:t.me/asnaashar12

فاتبعه على ذلك ناس . قلت : الحديث ثابت بلا ريب ولكن أبو حصين عثماني

Page | 19

# سير أعلام النبلاء ج 5 ص415/413

https://islamweb.net/ar/library/index.php?
page=bookcontents&ID=892&idfrom=0&idt
o=0&flag=1&bk no=60&ayano=0&surano=
0&bookhad=0

بغض امیرالمومنین علیہ السلام کے سبب او عبرالرحمن منافق تمهرا:
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی حدیث ہے جے مسلم نے روایت
کیا کہ امیرالمومنین علیہ السلام سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔
کیا کہ امیرالمومنین علیہ السلام سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔
131 – (78) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً،
عَن الْأَعْمَش، ح وَحَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً،

www.facebook.com/asnaashar12 www.asnaashar.wordpress.com archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»

سیرنا علی (علیہ السلام) نے فرمایا: قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا (پھر اس نے گھاس اگائی) اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ "نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن اور نہیں دشمنی رکھے کا مجھ سے مگر منافق۔"

صحيح مسلم، كِتَابِ الْإِيمَانِ، 33. بابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأنْصَارِ وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الإِيمَانِ وَعَلاَمَاتِهِ وَبُغْضَهُمْ مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاق:حديث 240\_

https://www.urdupoint.com/islam/hadeesdetail/sahih-muslim/hadees-no-1425.html

## منافقون کو اللہ سبحانہ تعالی جھوٹا کہتا ہے:

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ اَعْهِ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ (المنافقون 1) لَرَسُوْلُه ۚ وَاللّهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ (المنافقون 1)

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اس کے شک آپ اس کے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ لیے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دینا ہے کہ لیے شک منافق جھوٹے ہیں۔

تو کیا جھوٹے منافق کی روایت قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ۔

ابو عبرالرحمن سلمی سے روابت کو نقل کرنے والا تہنا عطاء بن سائب ہے:
اللہ اہل سنت نے اس کی بڑی تعریف کی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اس امر
کی بھی وضاحت کر دی کہ اس کا حافظہ خراب تھا، بعد میں دماغ بھی خراب
ہو گیا جن افراد سے کچھ نہیں سنا ان سے روایات کرنے لگا، ہم ابن حجر کی
کتاب سے ان اقوال کا خلاصہ نقل کرتے ہیں:

كان شعبة يقول سمعتهما منه بآخره عن زاذان وقال أبو قطن عن شعبة ثلاثة في القلب منهم هاجس عطاء بن السائب ويزيد ابن أبي زياد ورجل آخر، وقال وهيب لما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثا ولم يسمع من عبيدة شيئا وهذا اختلاط شديد ، وقال أبو داود وقال شعبة حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيا وقال ابن معين لم يسمع عطاء ابن السائب من يعلى بن مرة وقال ابن معين عطاء بن السائب اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح الاختلاط جميعا ولا يحتج بحديثه وقال أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين ليث بن أبي سليم ضعيف مثل وقال أحمد بن أبي نبيح عن ابن معين ليث بن أبي سليم ضعيف مثل

عطاء ابن السائب وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة والثوري.

Page | 23

وقال ابن عدي من سمع منه بعد الاختلاط في أحاديثه بعض النكرة، وقال أبو حاتم كان محله الصدق قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث ثم بآخره تغير حفظه في حفظه تخاليط كثيرة وقديم السماع من عطاء سفيان وشعبة وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر عمره،

قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم ان سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه

شعبہ نے کہا تین لوگوں سے میرا دل مطمئن نہیں ہے جن میں ایک عطاء ین السائٹ مبھی ہے، وہیب نے کہا جب عطاء بصرہ آیا تو کہا کہ میں نے Page | 24 عبیرہ سے تیس احادیث لکھیں جبکہ اس نے عبیرہ سے کچھ بھی نہیں سناتھا (بیر اس کے شدید دماغ خراب ہونے کی دلیل ہے)، ابو داؤد نے کہا شعبہ نے کہا ہم سے عطاء بن سائب نے حدیث بیان کی اور وہ نسیان کا مریض تھا ،ابن معین نے کہا عطاء کا دماغ خراب ہوگیا تھا اس کی احادیث قابل احتجاج نہیں اور کہا ائی سلیم مھی عطاء کی طرح ضعیف ہے، سب نے عطاء سے اس کا دماغ خراب ہونے کے بعد سنا اِللّٰ سفیان و شعبہ کے، میں (ابن حجر) کہتا ہوں ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ عطاء سے سفیان توری، شعبہ، حماد بن زید کی روایات صحیح ہیں ان کے علاوہ دیگر کی روایات میں توقف کیا جائے گا الا حماد بن سلمہ کے کبونکہ اس نے عطاء سے دو بار سنا ایک بار دماغ خراب ہونے سے پہلے دوسری بار جب وہ بصرہ آیا (یعنی دماغ خراب ہونے کے بعد )

# تهذیب التهذیب ج 186/183

http://lib.eshia.ir/40341/7/207/%D8%AD% D9%81%D8%B8%D9%87

ملاحظہ فرمایا عطاء کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اتنا شدید ہوا کہ جن سے مجھ مھی نہیں سنا ان سے سننے کا دعوی کرنے لگا، البتہ بعض ائمہ اہل سنت نے جنہوں نے یہ دعوی کیا کہ سفیان، شعبہ وغیرہ نے عطاء سے اس کا دماغ خراب ہو جانے سے قبل سنا ،باطل ہے دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھی عطاء کے دماغ خراب ہونے کے بعد سنا ہم چند مثالیں صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں۔

ابو داؤد نے اپن سنن (سنن ابي داود، كِتَاب الْخُرَاج وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، 33. باب فِي تَعْشِير أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ) سِي سفیان سے عطاء کی بعض روایات نقل کی ہیں جن میں شرید اختلافات موجود ہیں:

www.facebook.com/asnaashar12 www.asnaashar.wordpress.com archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

3046 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ»،

> عطاء نے حرب بن عبیداللہ سے اس نے اپنے نانا سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "عشر (دسوال حصه) یمود و نصاری سے لیا جائے گا۔

https://www.urdupoint.com/islam/hadeesdetail/sunan-abi-dawud/hadees-no-16530.html

روایت کو نقل کر کے ابوداؤد نے اس روایت کو سفیان سے اس نے عطاء سے عبیداللہ سے ان نے بغیر واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے روایت کیا اور متن میں لفظ عشور کی جگہ خراج کر دیا۔

www.facebook.com/asnaashar12 www.asnaashar.wordpress.com archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

3047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: «خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُور»

https://www.urdupoint.com/islam/hadees-detail/sunan-abidawud/hadees-no-16535.html

چھر ابو داؤد نے سفیان سے ہی عطاء کی ایک اور روابت بیان کی اس عطاء نے اس بار سند و متن میں تبدیلی کر دی:

3048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُل، مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِل، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعَشِّرُ قَوْمِي؟، قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى» سفیان نے عطاء سے روابت کی عطاء نے بکر بن وائل کے ایک آدمی سے اور اس نے اپنے ماموں سے روایت کی وہ کہتا ہے میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں اپنی قوم سے (اموال تجارت میں) دسواں حصہ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "دسوال حصہ یمود و نصاری پر ہے"۔

https://www.urdupoint.com/islam/hadees-

detail/sunan-abi-dawud/hadees-no-16543.html

Page | 28

احمد بن حنبل نے مجھی سفیان کی روابت نقل کی اس میں عطاء نے حرب بن ہلال کو ثقفی بتایا ہے:

15897 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيّ، عَنْ أَبِي أُمِّية ، رَجُلُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، أَنَّهُ شَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، وَالنَّصَارَى "

# مسند احمد ج 3 ص474

https://islamweb.org/ar/library/index.php?
page=bookcontents&ID=15332&bk no=6&f
lag=1&page=bookcontents&ID=15332&bk
no=6&flag=1

سفیان کی روایات میں شدید اختلافات ہیں، سند میں عطاء کسجی حرب بن عبیداللہ ثقفی سے روایت کرتا ہے، جو اپنے نانا سے روایت کرتا ہے، تو کسجی قو اینے تانا سے روایت کرتا ہے، تو کسجی قبیلئہ بکر بن وائل کے کسی مجبول آدمی سے، وہ اپنے مجبول ماموں سے روایت کرتا ہے ،اور کسجی حر بغیر واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے روایت کرتا ہے، متن میں کسجی "عشور" کہا کسجی "خراج"۔

نسائی نے (سنن نسائی، کتاب الصیام، 5. بَابُ: ذِكْرِ الإِخْتِلاَفِ عَلَى مَعْمَرٍ فِيهِ) میں روایات نقل کی ہیں جن کو عطاء سے سفیان و شعبہ نے اختلاف کے ساتھ روایت کیا:

2107 – أَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: شَعْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: شَعْتُ رَسُولَ رَمَضَانَ، قَالَ: شَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ

أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ النَّيْرِ أَقْصِرْ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «هَذَا خَطَأٌ» هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْصِرْ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «هَذَا خَطَأٌ»

Page | 30

عرفی کہتا ہے کہ ہم نے عتبہ بن فرقد کی عیادت کی تو ہم نے ماہ رمضان کا تذکرہ کیا، تو اس نے پوچھا: تم لوگ کیا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا: ماہ رمضان کا، تو اس نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:

"اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند
کر دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور ہر رات منادی آواز لگاتا ہے: اے خیر (بھلائی) کے طلب گار، نسائی نے کہا یہ غلط

https://sunnah.com/nasai:2107

2108 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ فَالَ: كُنْتُ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ

عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّتَ بِحَدِيثٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنِي، فَحَدَّثَ الرَّجُلُ وَلَنْبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي رَمَضَانَ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُعْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُنَادِي السَّمَاءِ، وَتُعْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِ أَمْسِكُ "

عرفجہ کہتا ہے: میں ایک گھر میں تھا جس میں عتبہ بن فرقد ہمی تھا، میں نے ایک حدیث بیان کرنی چاہی حالانکہ صحابہ میں سے ایک (صاحبی وہاں) موجود تھا گویا وہ حدیث بیان کرنے کا مجھ سے زیادہ مستحق تھا، چنانچہ (اس) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کو ہیڑی لگا دی جاتی دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کو ہیڑی لگا دی جاتی ہیں گارا نیکی کے اور پکارنے والا ہر رات پکارتا ہے: اے خیر (ہھلائی) کے طلب گار! نیکی میں لگا رہ، اور اے شر (برائی) کے طلب گار! باز آ جا"

### https://sunnah.com/nasai:2108

پہلی روایت جو سفیان نے عطاء سے کی اس میں عرفجہ نے کہا روایت عتبہ اور ایک علیہ اور ایک علیہ اور ایک علیہ بن فرقد نے بیان کی جبکہ جو روایت شعبہ نے عطاء سے روایت کی اس میں روایت سنانے والا عنتبہ نہیں بلکہ کوئی دوسرا مجبول شخص ہے ،

نسائی نے اپنی سنن (سنن نسائی، کتاب الزینة من السنن، 34. باب:

التَّزَعْفُرِ وَالْخُلُوقِ) ميں عطاء كى مزيد روايات كا ذكر كيا جن ميں سفيان و

شعبہ کے درمیان شرید اختلافات پائے جاتے ہیں۔

5121 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ يُحَدِّثُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَحَلِقٌ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَاغْسِلْهُ، ثُمُّ لَا تَعُدْ»

شعبہ نے عطاء سے روایت کی اس نے کہا میں نے ابو حفص بن عمرو سے سنا اس نے یعلی بن مرہ سے روایت کی ہے:

کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور وہ خلوق لگائے ہوئے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: "کیا تیری بیوی ہوئے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: "کیا تیری بیوی ہے؟"کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: "تو اسے دھوؤ اور دھوؤ چھر نہ لگانا"۔

https://sunnah.com/nasai:5121

https://www.urdupoint.com/islam/hadees-detail/sunan-at-tirmidhi/hadees-no-15401.html

مگر شعبہ سے دوسری بار مختلف روایت کی

5122 – أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ،

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archive<u>https://archive.org/details/@ali\_nasir12</u> Telegram:t.me/asnaashar12

# أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، وَلَا تَعُدْ»

Page | 34

یعلیٰ بن مرہ سے روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خلوق لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا: "جاؤ اسے دھو لو، اور چھر دھو لو اور دوبارہ نہ لگانا"۔

### https://sunnah.com/nasai:5122

ملاحظہ فرمایا پہلی روابت میں کہا یہ واقعہ یعلی بن مرہ کے ساتھ پیش آیا اور دوسری روابت میں اسے کسی مجہول شخص کا واقعہ بنا دیا .

تئیسری روابت میں سند ہی بدل دی شعبہ نے عطاء سے روابت کی ،اس نے ابن عمرو سے، اس نے کسی آدمی سے اس نے یعلی بن مرہ سے روابت کی:

5123 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدُّ شَعْبَةُ، عَنْ عَطْءٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَعْلَى، نَحْوَهُ خَالَفَهُ سُغْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطْء اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى عَلَا اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى عَلَا اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى عَلا اللهِ بْنِ حَفْصٍ عَلا اللهِ بْنِ حَفْصٍ عَلا اللهِ بُنِ عَلَاء عَلَا سَعِ اللهِ الل

### https://sunnah.com/nasai:5123

2124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ قَالَ: قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ قَالَ: «قَالَ: «اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسَلْتُهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ عَسَلْتُهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ عَسَلْتُهُ ثُمَّ لَا آعُدْ، ثُمَّ عَسَلْتُهُ ثُمَّ لَا آعُدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

یعلیٰ بن مرہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مجھ پر خلوق کا داغ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: "یعلیٰ! کیا تیر بیوی ہے؟" میں نے

کها: نهمیں، آپ نے فرمایا: "اسے دھو لو، پھر نہ لگانا، پھر دھو لو اور نہ لگانا اور بھر دھو لو اور نہ لگانا اور بھر دھو اور نہ لگانا اور بھر دھو اور نہ لگانا"، میں نے بھر دھویا اسے دھو لیا اور پھر نہ لگایا، میں نے بھر دھویا اور نہ لگایا۔

#### https://sunnah.com/nasai:5124

ملاحظہ فرمایا کس قدر شدید اختلافات ہیں شعبہ کی روایت میں عطاء کھی یہ کہتا ہے واقعہ یعلی کے ساتھ ہوا اور کھی یعلی کی زبانی نقل کرتا ہے وہ شخص کوئی اور تھا، عطاء کھی ابو حفص سے روایت کرتا ہے جو یعلی بن مرہ سے روایت کرتا ہے اور کھی ابو حفص اور یعلی کے درمیان مجبول آدمی کا واسطہ ذکر کرتا ہے، جب سفیان نے عطاء سے روایت کی تو اس میں عطاء نے ابو حفص کا نام لیا.

پس سفیان کا عطاء کی حالت استقامت میں اس سے روابت کرنے والا دعوی مجی باطل ہو گیا۔

Page | 37

عطاء سے روایت کرنے والے تین راوی ہیں ابو جعفر را زی جس سے ترمذی نے روایت نقل کی اس کا شمار ان افراد میں نہیں جنہوں نے عطاء کا دماغ خراب ہونے سے پہلے سنا ہو معلوم ہوا عطاء کا دماغ خراب ہونے کے بعد ابو جعفر نے اس سے یہ روایت سنی اس کے علاوہ خود ابو جعفر کا بھی حافظہ خراب تھا مزی نے اللہ ابل سنت سے اس امرکی تصریح نقل کی ہے: خراب تھا مزی نے اللہ ابن آخمکہ بن حَنْبَلٍ (1) ، عَن أَبِيهِ: ليس بقوي في الحديث. وقال عَمْرو بن علي (5) : فِيهِ ضعف، وهو من أهل الصدق، سيئ الحفظ

وَقَالَ أَبُو زُرْعَة (6): شيخ يهم كثيرا.

وَقَالَ زَكْرِيا بن يحيى الساجي (8): صدوق ليس بمتقن.

وَقَالَ النَّسَائِي (9): ليس بالقوي.

Page | 38

- (1) العلل: 2 / 174.
- (5) تاريخ بغداد: 11 / 147.
- (6) سؤالات البرذعي: 2 / 443.
  - (8) تاریخ بغداد: 11 / 147.
  - (9) سنن النَّسَائي: 3 / 258.

احمد بن حنبل نے کہا وہ حدیث میں قوی نہیں ہے، فلاس نے کہا وہ ضعیف ہے سچا ہے مگر برے حافظہ والا ہے، ابو زرعہ نے کہا بہت زیادہ وہم کرنے والا ہے مگر متن نہیں، نسائی نے کہا قوی نہیں۔ والا ہے ،ساجی نے کہا صدوق ہے مگر متن نہیں، نسائی نے کہا قوی نہیں۔ تھذیب الکمال ج 33 ص 195

http://lib.efatwa.ir/40342/33/194/%D8%A 3%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%

#### 87%D9%90

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3264\_%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9
%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC-%D9%A2%D9%A4/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9\_201

#### دوسرا راوی حماد ہے:

گر مشخص نہیں کون سا حماد ہے جو روایت کر رہا ہے، کیونکہ عطاء بن سائب اور حماد بن سلمہ دونوں نے روایت کی ہے دونوں حماد، یعنی حماد بن زیر اور حماد بن سلمہ دونوں نے روایت کی ہے جیسا کہ ذہبی نے تصریح کی ہے عطاء کے حالات میں لکھتا ہے: حَدَّثَ عَنْهُ: إِسْمَاعِیْلُ بنُ أَبِي خالد –وهو من طبقته– والثوري, وابن جریح, وَأَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ, وَرَوْحُ بنُ القَاسِمِ, وَالحَمَّادَانِ جریح, وَأَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ, وَرَوْحُ بنُ القَاسِمِ, وَالحَمَّادَانِ

https://islamweb.net/ar/library/index.php?
page=bookcontents&ID=960&bk no=60&fl
ag=1

اسی طرح حجاج بن منهال مجھی دونوں حماد سے روایت کرتا ہے ذہبی نے حجاج کے حالت میں تصریح کی ہے:

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archive<u>https://archive.org/details/@ali\_nasir12</u> Telegram:t.me/asnaashar12

حَدَّثَ عَنْ: قُرَّةَ بنِ خَالِدٍ، وَشُعْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةَ بنِ أَسْمَاءَ، وَهَمَّامِ بنِ يَحْيَى، وَحَدَّثَ عَنْ: قُرَّةَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيِّ، وَالْحَمَّادَيْنِ

Page | 40

سير اعلام النبلاء ج 10 ص 353

https://islamweb.net/ar/library/index.php?
page=bookcontents&ID=1763&idfrom=0&id
to=0&flag=1&bk no=60&ayano=0&surano=
0&bookhad=0

ابن حجر نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ حماد بن سلمہ نے عطاء کا دماغ خراب ہونے کے بعد مبھی اس سے روایت لیں، ثانیا طبری کی سند میں مجبول راوی مبھی ہے.

تبسرا راوی سفیان ثوری ہے:

ابو داؤد کی سند میں عطاء سے روایت کرنے والا سفیان ہے عطاء کے حالات میں ملاحظہ فرمایا کہ سفیان نے عطاء کا دماغ خراب ہونے کے بعد مجھی اس

خطیب بغدادی نے سفیان کا شمار ان افراد میں کیا ہے جو تدلیس تسویہ کے مرتکب تھے لکھتا ہے:

وَرُبَّكَا لَمْ يُسْقِطِ الْمُدَلِّسُ اسْمَ شَيْخِهِ الَّذِي حَدَّثَهُ لَكِنَّهُ يُسْقِطُ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَرُبَّكَا لَمْ يُسْفِطُ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَيَعْسُنُ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا يَكُونُ ضَعِيفًا فِي الرِّوَايَةِ أَوْ صَغِيرَ السِّنِ وَيَحْسُنُ الْإِسْنَادِ رَجُلًا يَكُونُ ضَعِيفًا فِي الرِّوَايَةِ أَوْ صَغِيرَ السِّنِ وَيَحْسُنُ الْإِسْنَادِ رَجُلًا يَكُونُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَبَقِيَّةُ بْنُ الْخَدِيثُ بِذَلِكَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا "

اور کھی مدلس اپنے شیخ کا نام تو نہیں نکالتا جس سے روایت کرتا ہے بلکہ اس کا نام نکال دیتا ہے جس سے شیخ نے سنا ہواس کے ضعیف یا کم سن ہونے

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

کے سبب تاکہ اس کی حدیث اچھی بن جائے، اعمش، سفیان ثوری اور بقیہ بن ولید ایسی ہی تدلیس کرتے تھے۔

Page | 42

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2158\_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D 8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9 394

پھر سفیان کی تدلیس کی مثال نقل کرتا ہے:

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسي الصيرفي ثنا محمد بن يعقوب الأصم قال لنا العباس بن محمد الدوري قال لنا قبيصة قال لنا سفيان الثوري يوماً حديثاً ترك فيه رجلاً، فقيل له: يا أبا عبدالله فيه رجل؟ قال: هذا أسهل الطريق

قبیصہ نے کہا کہ ایک روز ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی تو( سند میں ) ایک آدمی کا کہ ایک روز ہم سے کہا گیا اے ابا عبداللہ اس میں تو ایک آدمی ہے؟ تو کہنے لگا یہ راستہ آسان ہے ۔

www.facebook.com/asnaashar12 www.asnaashar.wordpress.com archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

### الكفيلة في علم الرواية ج 2 ص 390

http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A

8/2158 %D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D8%

A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9 394

علماء اہل سنت نے تدلس تسویہ کو حرام کہا ہے اور اس کے مرتکب کو دھوکے باز، خائن وغیرہ کہا ہے ،لطذا تدلیس تسویہ کرنے والے کی روایت تب تک مردود رہتی ہے جبتک وہ سند میں موجود ہر راوی کی اس کے استاد سے سماعت کی تصریح نہ کر دے اور سفیان کی سند میں ایسا نہیں ہے لہذا یہ سند مجھی مردود ہوئی.

Page | 43

خلاصہ یہ کہ روایت کو امیرالمومنین علیہ السلام سے منسوب کرنے والا ابو عبرالرحمن، دشمن امیرالمومنین تھا یعنی جھوٹا اور منافق تھا۔ اس سے روایت امیرالمومنین تھا یعنی جھوٹا اور منافق تھا۔ اس سے روایت کرنے والا عطاء تھا جس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، معلوم نہیں اس نے یہ روایت ابو عبرالرحمن سے سنی یا کسی اور شخص سے، عطاء سے روایت کرنے والے تین راوی، ابوجعفر، حماد اور سفیان ہیں جنہوں نے عطاء سے اس کا دماغ خراب ہو نے کے بعد سنا نیز ابو جعفر کا خود بھی حافظہ خراب تھا اسی طرح حماد بن سلمہ کا بھی آخر میں دماغ خراب ہو گیا تھا اور سفیان مدلس تھا۔ کیس روایت سنداً باطل و مردود ہے اور قرآن کے خلاف ہے.

الله سجانه و تعالى ارشاد فرماتا ہے:

اِنْمَا یُویْدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیْرًا (الأحزاب 33) بیشک الله سجانه و تعالی یه چاهتا ہے که رجس ( هر طرح کی ناپاکی )کو آپ اہل بیت سے دور کرے اور آپ کو ایسا پاک کرے کہ جیسا یاک کرنے کا حق ہے۔

یاک کرنے کا حق ہے۔

اس آیت کریمه کی مصداق فقط پانچ بابرکت ہستیاں ہیں .

Page | 45

مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتا ہے:

61 – (2424) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمُيْرٍ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ – قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمُّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمُّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعْدُ، ثُمُّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمُّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمُّ قَالَ: " {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيلُهُ مِنْ شَعْرٍ أَسُودَ، فَجَاءَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] " لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [الأحزاب: 33] "

عائشہ سے روابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھیں کالے بالوں کی، اتنے میں سیرنا حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر کر لیا، پھر سیرنا حسین رضی اللہ عنہ آئے ان کو بھی اندر کر لیا، پھر سیرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آئے ان کو بھی اندر کر لیا، پھر سیرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آئے ان کو بھی اندر کر لیا، پھر سیرہ فاطمہ آئے ان کو بھی اندر کر لیا، پھر سیرہ فاطمہ آئے ان کو

مجھی اندر کر لیا بعد اس کے فرمایا: " ﴿إِنَّمَا یُویدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ الله الله الله سجانه الله سجانه الله سجانه الله سجانه الله سجانه و تعالی یه چاہتا ہے کہ رجس ( ہر طرح کی ناپاکی )کو آپ اہل بیت سے دور کرے ایسا پاک کرے اور آپ کو ایسا پاک کرے کہ جسا پاک کرنے کا حق ہے۔

صحیح مسلم کِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ 9. باب فَضَائِلِ أَهْلِ بَیْتِ صحیح مسلم کِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ 9. باب فَضَائِلِ أَهْلِ بَیْتِ مَالَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حدیث 6261

https://www.urdupoint.com/islam/hadees
-detail/sahih-muslim/hadees-no29118.html

ترمذی نیز روایت کرتا ہے:

3787 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيّ، عَنْ عُمَر بْنِ عُلَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَر بْنِ الْأَصْبَهَانِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَر بْنِ

أَيِي سَلَمَةَ، رَبِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرً إِنِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيُّ خَلْفَ ظَهْرِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيُّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَكَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمُّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَوُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمُّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيرًا قَالَ: أَمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتِ وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ إِلَى خَيْر.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي الْحَمْرَاءِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ. مَالِكِ.

وهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے «ربیب» (پروردہ) عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت کریم «إنها یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا» بیشک اللہ سجانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ رجس ( ہر طرح کی ناپاکی )کو آپ اہل بیت سے دور کرے اور آپ کو ایسا پاک

Page | 47

كرے كہ جبيبا باك كرنے كا حق ہے۔ (الاحزاب: ١٤١٣)، نبي اكرم صلى الله علیہ وسلم بر ام سلمہ رضی اللہ عنها کے گھر میں اترین تو آپ نے فاطمہ اور age | 48 حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور آپ نے انہیں ایک چادر میں ڈھانپ لیا اور علی رضی اللہ عینہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے تھے تو آپ نے انہیں بهى جادر ميں چھيا ليا، پھر فرمايا: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» "اے الله! يه ميرے الل بيت لبي تو ان سے ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں اچھی طرح یاک و یاکیزہ رکھ"، ام سلمہ نے عرض کیا: اللہ کے نبی! میں مجھی انہیں کے ساتھ ہوں، آپ نے فرمایا: "آپ اپنی جگہ بر رہو اور آپ نیکی بر ہو۔

سنن ترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 32. باب مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 3787

## https://www.urdupoint.com/islam/hadeesdetail/sunan-at-tirmidhi/hadees-no-20273.html

Page | 49

ملاحظہ فرمایا اللہ سجانہ و تعالی نے اہل بیت علیم السلام سے رجس کو دور رکھا ہے رجس کو دور رکھا ہے رجس ہر قسم کی پلیدی، گناہ، برائ کو کہتے ہیں البتہ قرآن کریم میں کچھ خاص اشیا کو نام بنام رجس کہا ہے، ان میں ایک شراب مھی ہے ارشاد باری تعالی ہے.

يَّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المائدة 90)

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب رجس ہیں جو شیطان کے کام ہیں سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات یاؤ۔

کوی ناصبی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آیت تطہیر کے نزول سے پہلے تو اہل ببیت علیم السلام سے رجس دور نہیں ہوگا کیونکہ آیت میں لفظ برید حال و مستقبل پر دلالت کرتا ہے نہ کہ ماضی پر تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں

الله سجانه و تعالی کا ارادہ تکوینی ہے نہ کہ تشریعی، تکوینی و تشریعی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ موجودات کو وجود میں لانے یا ان کی سرنوشت کے حوالے میں سے اللہ سجانہ و تعالی کے ارادے کو ارادہ تکوینی جبکہ اس کے مقابلے میں واجب، مستحب، حرام یا مکروہ جیسے اعمال کے بارے میں الله سجانہ و تعالی کے ارادے کو ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے۔ (جیسے کہ اللہ سجانہ و تعالی چاہتا ہے انسان سعاد تمند ہو کفر نہ کرے شرک نہ کرلے انبیاء اور روز قیامت کا انکار نہیں کرے گناہوں سے بیجے )۔

تكوين و تشريعى ارادوں كى بعض مثاليں قرآن كريم سے پيش كرتے ہيں: وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ، إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّهَ شَيْئًا يَرِيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَظِيْمٌ (آل عمران اللّهُ اللّه عَظِيْمٌ (آل عمران 176)

اور وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈال دیں جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کھو اور اللہ کا کھو اللہ کا کھو اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

اس آبت کریم میں اللہ سجانہ و تعالی کا ارادہ تکوینی ہے (یعنی اللہ سجانہ تعالی کا حتی اور ہمیشہ سے کفار کے متعلق یہی ارادہ ہے کہ وہ جمنی ہیں)، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آبت کے نزول سے پہلے کافر ہمی جنت میں جا سکتے تھے بلکہ اس آبت نے اللہ سجانہ و تعالی کے ارادے کی خبر دی ہے۔ یُریْدُ اللّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیکُمْ سُنَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَیَتُوْبَ عَلَیْکُمْ وَاللّهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ (النساء 26)

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے (قوانین) بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آبت کرمیہ میں اللہ سجانہ و تعالی کا ارادہ تشریعی ہے وہ چاہتا ہے انسان

اپنے سعادت کے راستے پر چلیں تاکہ اللہ سجانہ و تعالی ان کی توبہ قبول کرے

مگر یہاں انسان کو اختیار ہے چاہے ہدایت کی راہ پر چلے یا گمراہی کی ۔

آیت تطهیر میں اللہ سجانہ و تعالی کے اراد لئے تکوین ہونے کی بہترین دلیل خود قرآن مجید ہے ارشاد باری تعالٰی ہے

نَّ مَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلْكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه ْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (المائدة 6)

اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اس آیت کریمہ میں مجھی اللہ سجانہ و تعالی مومنین کو پاک کرنا چاہتا ہے، یہ اردہ عمومی ہے، جس میں تمام مومنین شامل ہیں جبکہ آیت تطہیر میں طہارت خاص اہل بیت علیم السلام کے لیے ہے کیونکہ آیت کی ابتداء میں لفظ( انما) آیا ہے ، لفظ انما کا آیت کی ابتدا میں ہونا یہ اس آیت کے معنی و مفہوم کو

محدود و محصور کرتا ہے، چنانچہ اگر آیت تطہیر میں مبھی ارادہ تشریعی تصویر کیا جائے تو قرآن مجید میں تناقض لازم آتا ہے جو محال ہے ۔

سبحان اللہ جن کی پاکیزگی و کمال طہارت کی گواہی دے، جن کی پرورش آغوش مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں ہوی ہو ان پر منافقین شراب نوشی کا اتہام لگاکر اپنے منکرِ قرآن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔

جو واقعی شرابی تھے ان کے ناموں کی حد درجہ بردہ پوشی کرتے ہیں:

چنانچہ بخاری نے انس سے روایت کی ہے:

5582 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، مِنْ عَنْهُ، قَالَ: "كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنسُ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا "

Page | 53

انس بن مالک نے بیان کیا کہ میں ابوعبیرہ، ابوطلحہ اور ابی بن کعب کو کچی اور بی گھجور سے تیار کی ہوئی شمراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کم کر بتایا کہ شمراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت ابوطلحہ نے کہا کہ انس اٹھے اور شمراب کو بہا دے چنانچہ میں نے اسے بہا دیا.

صحيح البخاري، كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ، 3. بَابُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، حديث 5582

https://www.urdupoint.com/islam/hadees

-detail/sahih-bukhari/hadees-no-

32468.html

بخاری نے روابت میں الوبکر و عمر کا نام حذف کر دیا:

ابن حجر اس روایت کی شرح میں لکھتا ہے:

مَا أَوْرَدَهُ بِن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَنَسٍ أَوْرَدَهُ بِن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبًا بَكْرِ وَعُمَرَ كَانَا فِيهِمْ وَهُوَ مُنْكَرُ مَعَ نَظَافَةِ سَنَدِهِ وَمَا أَظُنُّهُ إِلَّا

Page | 54

غَلَطًا وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ شُعْبَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَا إِسْلَامٍ قَالَتْ حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْرَبُّمَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَعَالَتْ حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ زَارًا أَبَا طَلْحَةً فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمِلُ إِنْ كَانَ مَحْفُوطًا أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ زَارًا أَبَا طَلْحَةً فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ يَشْرَبَا مَعَهُم

ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں علیمی بن طہمان کے واسطہ سے انس سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر و عمر مبھی اس شراب نوشی میں شامل تھے۔ (پھر ابن حجر اپنا تبصرہ نقل کرتا ہے)

مگر صاف ستھری سند ہونے کے باوجود یہ منکر ہے میں گمان کرتا ہوں کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، اور الو نعیم نے حلیہ میں شعبہ کے حالات میں عائشہ کی حدیث بیان کی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ الوبکر نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا نہ کبھی جاہلیت میں پی اور نہ اسلام لانے کے بعد۔ اور یہ مھی احتمال ہے شاید وہ دونوں الو طلحہ کی ملاقات کو آئے ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ شراب نہ بی ہو۔

# فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ،باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر ، ج 10 ص41/40

Page | 56

https://islamweb.net/ar/library/index.php? page=bookcontents&idfrom=10203&idto=1 0208&bk no=52&ID=3125

ابن حجر نے خود اعتراف کیا ہے کہ ابن مردویہ کے سند صاف ستھری ہے البتہ ابن حجر نے ابو نعیم کی جس روایت سے اسے رد کرنے کی ناکام کوشش کی وہ اس لائق نہیں کہ اس سے احتجاج کیا جاسکے ،مگر ابن حجر کی طرح دیگر نواصب بھی اس روایت کو ابوبکر کی فضیلت میں نقل کر کے اس حدیث سے احتجاج کرتے ہیں، بطور مثال غلام مصطفی ظہیر امن پوری ناصبی نے بھی اس روایت کو ابوبکر کی فضیلت میں نقل کر کے حسن کہا.

حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ، الْخَمْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْرَبُهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archive<u>https://archive.org/details/@ali\_nasir12</u> Telegram:t.me/asnaashar12

"سیرنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، جاہلیت میں نہ اسلام میں، انہوں نے خود پر اسے حرام قرار دے رکھا تھا۔"

Page | 57

(حلبية الاولياء لابي نعيم اصبهاني: 7/160، وسنده حسن)

https://forum.mohaddis.com/threads/%D8 %B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82 -%D8%A7%D9%88%D8%B1-

/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8.36127

مگر حسن تو کجا یہ روایت ضعیف مجھی نہیں بلکہ جھوٹی ہے مکمل سند و متن ملاحظہ فرمائیں:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ، قَالاً: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

Page | 58

مُحُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ، الْخَمْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْرَبُهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ عائشہ نے کہا کہ الوبکر نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا نہ کھی جاہلیت میں بی اور نہ اسلام میں۔

#### حلية الأولياء ج 7 ص 160



سند میں کذاب و مجبول راوی ہیں مگر ان تمام عیوب سے چشم پوشی کرتے ہوئے فقط ایک خامی کا ذکر کرتے ہیں جس سے روابت کا بطلان واضح ہو page | 59

آگر ابن ابی داؤد کا استاد عباد بن زیاد اسدی ہے تو اس کی توثیق کسی سے ثابت نہیں البتہ عباد بن زیاد نے اس کی احادیث کو ترک کر دیا تھا جیسا کہ ابن عدی نے ذکر کیا ہے:

1182 عباد بن زياد، كوفي، وقِيلَ: عَبَادة بن زياد الأسدي. سعت إبراهيم بن مُحَمد بن عيسى يقول: سَمعتُ موسى بن هارون الحمال يقول عَبَادة بن زِياد الكوفي تركت حديثه.

الكامل في ضعفاء الرجال ج 5 ص 560

http://www.taraajem.com/persons/117535

اور اگر وہ عبادة بن زیاد الأسدي ہے تو ابن ابی داؤد سے اس کی روایات منقطع ہیں، ذہبی و ابن حجر نے عباد و عبادہ کے حالات خلط کر دیے ہیں ان دونوں و عبادہ کو ایک ہی شخص سمجھ لیا ہے جبکہ ابن ابی حاتم نے عبادہ بن زیاد نام سے اس کے حالات نقل کئے ہیں اور ابن عدی نے عباد بن زیاد نام سے ذہبی و ابن حجر نے ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا عبادہ کی وفات ذہبی و ابن حجر نے ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا عبادہ کی وفات ذہبی و ابن حجر نے 231

تُوُفّي سنة إحدى وثلاثين بالكوفة.

تاريخ الإسلام ج 5 ص844

https://al-maktaba.org/book/31912/8834

مات بالكوفة سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وبعضهم سماه عبادا.

ميزان الاعتدال ج 2 ص 381

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3307\_%D
9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%AC-

%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9\_381

Page | 61

مات بالكوفة سنة إحدى وثلاثين ومائتين وبعضهم سماه عبادا.

لسان الميزان ج 2 ص 16

http://islamport.com/d/1/trj/1/189/4050.h tml

جبکہ ابن ابی داؤد کا سنہ ولادت 230 ہجری ہے جبیبا کہ ذہبی نے ذکر کیا

ولد بسجستان في سنة ثلاثين ومائتين.

سير اعلام النبلاء ج 13 ص222

https://islamweb.net/ar/library/index.php?
page=bookcontents&ID=2516&bk no=60&f
lag=1

کیا ایک سال سے کم عمر کا بچہ روایت سن کر محفوظ رکھ سکتا ہے؟
پس تسلیم کرنا ہوگا کہ عباد بن زیاد ساجی کوئی مجبول شخص ہے لہذا روایت جھوٹی اور مردود ہے۔

ابو نعیم نے اپنی دوسری کتاب معروفہ الصحابہ میں اس مضمون کی چند روایات مزید نقل کی ہیں ان کی جھی حالت بیان کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو کلام کا موقع نہ ملے اور حجت تمام ہو جائے:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، مُحَمَّدُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ يَشْرَجُمَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ عَنْهُ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ يَشْرَجُمَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ

عائشہ نے کہا کہ الوبکر نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا نہ کہی جاہلیت میں پی اور نہ اسلام میں۔

https://al-maktaba.org/book/10490/128#p

Page | 62

<u>www.facebook.com/asnaashar12</u> <u>www.asnaashar.wordpress.com</u> archivehttps://archive.org/details/@ali\_nasir12 Telegram:t.me/asnaashar12



یہ روایت جھوٹی ہے اس کی سند میں مجبول افراد موجود ہیں:

محمد بن احمد بن بسطام، اور اس کے باپ کی توثیق در کار ہے۔

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهَيعَة، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: لَقَدْ حَرَّمَ أَبُو بَكْرِ الْخَمْرَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ

عائشہ نے کہا کہ ابوبکر نے شراب کو جاہلیت میں ہی (اپنے اوپر) حرام کر لیا تھا۔

#### https://al-maktaba.org/book/10490/127

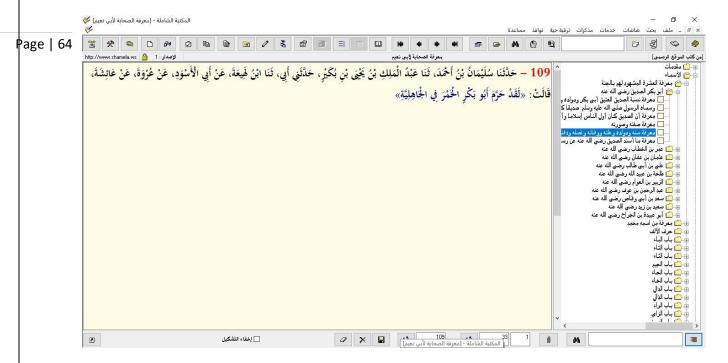

یہ روابت مبھی جھوٹی ہے سند میں راوی عبدالملک بن سکی بن بکیر مجبول ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو الْتُقَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالٍم، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، قَالَ: أَخْبَرِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَالَ: أَخْبَرِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكُر شُرْبَ الْخُهْرِ فِي الْجُاهِلِيَّةِ.

عائشہ نے کہا کہ ابوبکر نے جاہلیت میں ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا۔

#### https://almaktaba.org/book/10490/126#p1



یہ روایت مبھی جھوٹی ہے سند میں ابو تقی عبد الحمید بن إبراہیم ہے، جس پر ائمہ نواصب نے سخت جرح کی ہیں۔

ابو حاتم نے کہا: لیس ہذا عندی بشئ رجل لا یحفظ ولیس عندہ کتب وہ میرے نزدیک کچھ مجھی نہیں نہ تو حفظ کر پاتا اور نہ اس کے پاس کتابیں تھیں (کہ ان سے دیکھکر نقل کرتا)

الجرح والتعديل ج 6 ص 8

#### https://al-maktaba.org/book/2170/2513

Page | 66

زمبی لکھتا ہے: روی له النسائي حدیثا واحدا متابعة، وقال: لیس بشيء

نسائی نے اس سے ایک روایت متابعت میں لی اور کہا وہ کچھ مبھی نہیں تھا تاریخ الاسلام ج 5 ص367

https://al-maktaba.org/book/31912/7772

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَيِي حُمَيْدٍ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ عَبَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَيِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: " سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ فِي أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَيِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: " سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ فِي أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَيِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: " سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ فِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ شَرِبْتَ خَمْرًا فِي الْجُاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصُونُ فِي الْجُاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصُونُ عَرْضِي وَأَحْفَظُ مُرُوءَتِهِ، لِأَنَّهُ مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ كَانَ لِعِرْضِهِ وَمُرُوءَتِهِ عِرْضِهِ وَمُرُوءَتِهِ وَمُرْوءَتِهِ وَمُونِي اللهِ مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ كَانَ لِعِرْضِهِ وَمُرُوءَتِهِ

# مُضَيِّعًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو بَكْر، صَدَقَ أَبُو بَكْر

Page | 67

ابو العاليہ ریاحی نے روایت کیا ہے کہ مجمعِ اصحاب میں ابوبکر سے دریافت کیا گیا کہ تونے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے ؟ کہا: پناہ بخدا، اس پر کہاگیا: یہ کیوں ؟ کہا: میں اپنی مرّوقت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا اور شراب پینے والے کی مروت و آبرو برباد ہوجاتی ہے۔ یہ خبر نبی کریم صلّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالٰہ وَسَلَّم کو پہنچی تو فرمایا ابو بکر نے سے کہا ابوبکر نے سے کہا۔

یہ روایت مجھی جھوٹی ہے سند میں احمد بن ابی حمید اور فرج بن عباد دونوں مجبول میں بلکہ ابو عالیہ کی ابو بکر سے روایت غیر محفوظ ہے جبیبا کہ ابو حاتم فیے کہا:

روى عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو غير محفوظ المحرح والتعديل ج 3 ص510

#### https://al-maktaba.org/book/2170/1469

Page | 68

پس ابوبکر کی شراب سے دوری کے متعلق تمام روایات جھوٹی ثابت ہوئیں ہم نے سہل انگیزی سے کام لیا اور اسناد کی سب خامیاں ذکر نہیں کیں اگر سب کا ذکر کیا جاتا تو مضمون کافی طولانی ہو جاتا لہذا اختصار کے سبب انہیں پر اکتفا کرتے ہیں.